تصنف الحيث مُعَيِّرِ الْعَطَاعِ الْمُعَلِّمُ الْعَبِينِيَّ وَالْفُرانُ مُعَيِّرِ الْعَطَاعِ الْمُعَلِّمُ الْعَبِينِيِّ وَالْفُرانُ مُعَيِّرِ الْعَطَاعِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ عَلَامُونِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ

www.jannatikaun.com

### كيابدندبسيدين?

بهم الله الرحم الرحيم \_

الحمد لله الملك الحق المبين والصلوة والسلام على حبيبه رحمة العلمين وعلى آله الطيبن واصحابه الطاهرين.

مقدمه

برسيد كى تعظيم وتكريم ابلسدت اين ايمان واسلام كى روان وتازكى تصور كرتے ہيں خواہ وہ خودكوكتنا ہى گرا دے يہاں تك كہلوگ اسے كيما ہى مجھيں يا وہ بناوئی سیدبن کرائے ہم نسبت سیادت کوسلام کریں کے ندلوگوں کوغلط بھی کا تصوراور نداس كى اينى بناوث كاخيال \_حضرت خواجه خواجهًان شبنشاه ولايت علامه مولا ناغلام فریدصاحب جا جزانی قدس مرہ کے ہاں ایک شخص سیّد کے روپ میں بار ہانذرانے وصول كرتار ما - كى نے كہا كرحفرت بيرة جاج ال كے فلال مخلّد كا كثان ہے۔آپ نے فرمایا میں کٹانہ کونڈرانہ ہیں ویتا۔ میں نام کی نسبت کے صدیح حقیری خدمت كرتا بول - خدا كرے قبول بوجائے ليكن اى رساله ميں صرف اور صرف اس سيدكي بحث ہے جو مجھے النسب سید ہواوراس کی علامیت میں ہے کہ وہ بھی جادہ راہ مصطفے صلی الله عليه وآلبه وسلم سيندهث سكے كا بلكه خدا تعالی اسے جاوہ راہ حق سے بعظنے دے گاہی نہیں۔ بدندہبی کی لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑے گا جس کا نب سے شہوگا كيونكه صديال كزريس سادات كرام كى عزت واحرّ ام كود مكيدكر بهت سے لوگ بواتے لفس کے بھندے میں چین کراپنانسب جیمور کرسیدین گئے جب کہ آج آ تھوں سے د مکھرے ہیں کرقریش ہاشمی علوی ایے بی کسی بھی اعلیٰ شخصیت کی اولا دہوتے برشاہ جی كالقب ملاتو چندسالوں بعدوہ سيرصاحب ہيں بلكہ ہم نے بہت سے برقستوں كود يكھا ہے کہ اینے علاقہ سے دور کہیں سکونت پذیر ہوئے تو اپنی عزت بردھانے برستد السادات اور مخدوم المخاديم بيں کھھ دنيا و دولت وافرال گئ توعوام كے جھكاؤے اور اترائے۔اگرکوئی صاحب مبالغہنہ مجھیں تو بہت سے سادات کی گدیوں پر چھوگندے سے

پھینک کران کے جمرہ نسب میں کسی بزرگ سے نسب ملا کرستے ہونے کا سرٹیفیک بنوالائے اب ایسے سیدصاحب کہ اگر انھیں کوئی سید نہ مانے تو مار کھائے اس قتم کے درجنوں بلکہ سینکڑوں حربے استعمال کر کے سید بن جاتے ہیں اگر اس قتم کے لوگوں سے کوئی بد تہ بب وہائی ، دیو بندی ، شیعہ مرزائی وغیرہ یعنی مرتد ہوجائے تو کوئی بری بات نہیں ہاں وہ اصل نسب سید جے خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم اور شیر بتول رضی اللہ عنہ نصیب ہے اس کے متعلق بد تہ بب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہائی لیے جو بد تہ بب ہا ورسید ہونے کے بھی متعلق بد تہ ببی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہائی لیے جو بد تہ بب ہا ورسید ہونے کے بھی متعلق بد تہ ببی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہائی لیے جو بد تہ بب ہا ورسید ہونے کے بھی متعلق بد تہ بہی کا سوال ہی نہیں اندہ علیہ وا آلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کریں گے بلکہ اس کی تعظیم و تکریم کریں گے بلکہ اس کی تعظیم متر کریم سے خداور سول (عز و جل و صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) تا راض ہوں گے۔
فر مان رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم : ......

حضور نی پاک صلی الله علیه وآله و سلم نے فرمایا کہ بیس تم میں دوچیزیں چھوڑنے جارہا ہوں جب تک تم انہیں تھا ہے (اوران کے علم پر چلتے) رہے میرے بعد برگز گراہ نہ ہوں گے ایک الله کی کتاب ای میں ہدایت اور تورے دوسری میری عترت وفی روایة مطان عترتی سنتی لما ان العترة تلزم السنة ۔

اگر بد مذہب کو ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم کر لیبی تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اس کی بد مذہبی کوحی تسلیم کر دہے ہیں کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل وعترت کی انباع کوضروری قرار دیا ہے اور حق بیہ ہے کہ ہم اپنی غلط خیالی کوآگ میں ڈال سکتے ہیں ،لیکن قرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی غلط فیالی کوآگ میں ڈال سکتے ہیں ،لیکن قرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی غلط فیور نہیں کرتے بلکہ غلط تصور کرنے والے کو جہنم کا ایندھن تصور کریں گے۔ ثابت ہوا کہ بدنہ ہے سید ہیں ہی نہیں۔

ستنى سچاستنى:.....

مذکورہ بالا ارشادگرامی کے مطابق سچاستی وہی ہے جوسید تا امام شافعی رضی اللہ عنہ کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے۔

> يا اهل بيت رسول الله حبكم كفاكم من عظيم القدر انكم فرض من الله في القرآن انزلة من ثم يصل عليكم لا صلوة له آل نبي ذريعتي وهم اليه وسيلتي ارجوبهم اعطى غدا باليمين صحيفي

کہ اے درمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وطلم سے اکال بیت تمہاری محبت اللہ کی طرف سے کی گئی ہے اللہ نے قرآن میں اتارا اور تمہیں عظمت مرتبہ کواتنا کافی ہے کہ جوتم پر درود نہ پڑھاس کی نماز کا النہ بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی آل اطہار میرے لیے ذریعہ نجات ہے ، اور آل اطہار حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم تک رسمائی کا میرے لیے وسیلہ ہے مجھے امید ہے کہ آل پاک کے صدقے میں قیامت کے ون مجھے میرا عمل نامہ دائیں ہاتھ میں المرید ہے کہ آل پاک کے صدقے میں قیامت کے ون مجھے میرا عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دوز قیامت جب اہل بیت کا سوال ہوگا (جس طرح کہ جب صحابہ کا) خارجیوں اور ناصیبوں کا جو (اہل بیت سے قطع نظر) محابہ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ وہ ایسے ہی جموٹا ہے بیصیبوں کا جو (اہل بیت سے قطع نظر) اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ہے۔ وہ ایسے ہی جموٹا ہے جسے شیعوں کا (صحابہ سے قطع نظر) اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ہے۔ صحابہ واہل بیت (رضی اللہ عینہ کی اور وی کی جب حاب واہل بیت (رضی اللہ عینہ کی ایس ہے۔

وورِ حاضرہ کے جملہ اہلسنت کے امام و مجدد اعظم سیدنا اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضاحاں فاصل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

الل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور

جم ہے اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی

امام المسنت کی ساوات اور اہل بیت سے تقیدت کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

واولا ویتول اور سلطان العارفین حضرت سلطان با ہوقد س سرہ العزیز کی

مقام امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کو حضرت سلطان العارفین ،سلطان الفقر،سلطان با ہو

وحمۃ اللہ علیہ روس بنجم ، جوسیر ذات ہو کے مدارج اعلیٰ پرفائز بیں کی نظر میں د کیھتے ہیں۔

آپ اپنی کتاب اور الہدی صلاح الم برایک کے

لیے فرض عین ہے کہ ساوات کی تقدیمت میں مرتکوں دہیں جو شخص ساوات کوراضی نہیں

کرتا اس کا باطن ہرگز صاف نہیں ہوتا اور معرفت اللی کونہیں پہنچتا کیونکہ جوساوات

کاخاوم ہووہ آخر مخدوم ہوجا تا ہے اور جو آل نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولا دعلی رضی

الله عنها كامتكر ہے وہ معرفت سے محروم ہے مرمہ ہے میری آنکھ کا خاك مدینہ

حصرت سلطان با مورحمة الله عليه الية بارے ميل خود قرماتے بيل:

شد اجازت باهورا از مصطفی خلق را تلقین بکن به خدا دست بیعت کرد مارامصطفی ولد خود خوانده است مارا مجتبی

خساك بسائيم از حسين و از حسن معرفت گشته است برمن انجمن معرفت گشته است برمن انجمن بابورجمة الله عليه كوبارگاه مصطفی صلی الله عليه وآله وسلم سے اجازت ملی كه خلقت كوخداكى رضاكے ليے تلقين كر مح صلی الله عليه وآله وسلم نے اپنے وست مبارك سے جميں بيعت فرمايا اور هم مجتبی صلی الله عليه وآله وسلم نے جميں اپنا بيٹا كه كريكارا ہے ميں حسن اور حسين رضی الله عنهم كی خاك با بول معرفت مير سے ليے على بن گئى ہے۔ ميں حسن اور حسين رضی الله عليه فرماتے بين :

خك پائيم از حسين واز حسن هريك اصحاب بلما انجن من خك پائيم از حسين واز حسن من هريك اصحاب بلما انجن مين هم مين حسين وحن رضى الله عند كياوس كي خاك مول اورانهي مين سے ہر ايك بزرگ كے ساتھ ميرى محفل من ميں منجنة المسلمة

الجويه با مورضي الله عنه:.....

حضورسلطان العارفين سيرنا سلطان بابورض الله عنه برسال ماه محرم الحرام بين يبلاعبره انتهائي عقيدت واحترام سي ذكرامام سين رضى الله عنه كابهتمام فرمات تقط اورنوائي رسول سلى الله عليه وآله وسلم اگر گوشه بتول رضى الله عنه كاعرس ياك منايا كرت تقط جو آن تك جارى وسارى ہاكثر لوگ بي خيال كرتے بين كه ماه محرم بين حضرت بلطان بابوكا عرس مبارك بوتا ہے جب كه حقيقت اس كے منافی ہے در حقيقت محرم الحرام بين دس دوز تك جا رى رہنے والا سالانه عرس مبارك حضرت بابوكا نہيں بلكه مضرت امام سين عليه السلام كا ہے جو خود حضرت سلطان بابوگا جارى كرده ہے۔

## ﴿باباقل﴾

# قرآن مجيد

۱- ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء (پ٥) الله لا يغفر ان يشاء (پ٥) الله تعالى بين بخشا كراس كا شريك تهم ايا جائد اس كه مامواجو بكه م جمع جا جا معاف قرماد \_-

فائدہ: اسال آیت میں قطعی طور پر (مشرک، کافر، مرتد، بدندہب، شعبہ مرزائی، وہائی، دیوبندی) تمام ہے بخشش کی نفی ہے اگر سیّد (برائے نام) مرتد ہو گیاتو اس کی بخشش کہاں۔ اگرا حادیث شفاعت الل بیت میں اس عام دکھاجائے تواللہ تعالی پرامکان کذب لازم آتا ہے اور وہ بلا تفاق محال ہے اس پر ہمارا اور مخالفین کا اختلاف ہے اگر سیّد (برائے نام) مرتد کی بجات مان لی جائے تو پھر مسکلامکان کذب بھی مانا پڑے گا۔ سیّد (برائے نام) مرتد کی بجات مان لی جائے تو پھر مسکلامکان کذب بھی مانا پڑے گا۔ السقد الله مدریتهم و ما التناهم من عملهم من شدی (پ۲۷) فاکدہ: اس آیت میں خانو آدہ بوت کے علاوہ تمام مجوبان خدا (انبیاء اولیاء) کی اولاد کوان کے ساتھ طانے کا وعدہ ہے لیکن اس میں بھی ایمان کی شرط پہلے ہے چنا نچہ اولاد کوان کے ساتھ طانے کا وعدہ ہے لیکن اس میں بھی ایمان کی شرط پہلے ہے چنا نچہ آیت نہ کورہ کی ایندا میں ہے

والذين آمنو واتبعتهم ذريتهم بايمان.

اور جوا بیمان لائے اور ان کی اولا دئے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی اس وجہ سے پسر توح علیہ السلام قطعی طور جہٹمی ہے کہ اگر چہ اہل بیت نبوت میں سے تھالیکن۔

پسر نوح چوں به بداں په نشست

خاندان نبوئش گم شد

جبوه برے (كافرول) كے ساتھ بيشا (ملا) تواس كابينے ہونے كى حيثيت كم جتم شد

٣ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم

تطهیرا(پ۲۲)

الله نعالی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے برائی اور فحش چیزوں کو دور رکھے اور تہمیں رجس (گناہ وکفروغیرہ) کی میل کچیل سے یاک رکھے۔

فائدہ: اس آیت میں اہلست کے نزدیک ازواج مطہرات کے علاوہ آل فاطمہ (رضی الشعنیم اجمعین) مراداور یہی موخرالذکراس تصنیف کا موضع ہے آیت میں تطبیر بھی مطلق ہوادائل بیت بھی مطلق اور قرآن کا قاعدہ ہے السمط لمق اذا اطلق مرادید یہ السفرد الکامل۔ بوقت علے الاطلاق مطلق کا فرد کامل ہوتا ہے تطبیر کا فرد کامل نوتا ہے تطبیر کا فرد کامل نور ارتداد) وغیرہ ہے اگراس کے کامل نجات کا متقاضی ہے اور ، رجس کا فرد ، کامل کفر (ارتداد) وغیرہ ہے اگراس کے برخلاف تسلیم کیا جائے تو اللہ تقائی کے لئے خلف الوعد لازم آتا ہے اور وہ اس کے لئے علاوہ اجتماع التقیفین لازم آتا ہے اور وہ اس کے لئے عمل ہے اس پرمقز لہ اور تو خلف الوعد کے علاوہ اجتماع التقیفین لازم آتا ہے۔

کال ہے اس پرمھز کہ اور تو طفا تو عدے علاوہ اجہاں اسین لازم اتا ہے اسلام اسلام کے اسلام اسلام کی اسلام کے اسلام کے اسلام کی ارتداداور بدند ہو وہ محال (وہ محال مورد اور بدند ہوں وہ محال (وہ محال ہے) کوئی سید (برائے نام) مرتد (بدند ہوں) کو خاندان نبوت میں شامل کر رہا ہے تو وہ پہلے خلف الوعداور اجہا کے نقیصین کوتول می اور سی طابت کرے بھر .....

فائدہ: .....امام المكاشفين عارف بالله سيّد نا ابن العربي قدس سره نے فرمايا كه آيت ميں تا قيامت سادات كرام حضرت فاطمة الز ہرارضى الله عنها كى اولا د (اہل بيت سے ہے) مراد ہے (الشرف المح بداز فتو حات مكه شريف)

٤ - انه ليس من اهلك (پ١٢ هود (٢٤)

اے تو حلیدالسلام وہ تیرے گھروالوں میں سے بیل۔

اس کی علمت بتائی۔ انه عمل غیر صالع۔ بیشک اس کے کام بڑے تالائن ہیں حضرت مفتی احمدیار خال اس کے حداد برعقیدگی بھی مفتی احمدیار خال اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہال عمل غیرصالے سے مراد برعقیدگی بھی ہے کہ بیدل کا عمل ہے اور کفار کی صحبت بھی اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو تحق شیعہ، وہائی یا مرزائی ہوجائے وہ سیز ہیں۔ اگر چہ حصرت علی کی اولاد سے ہو کیونکہ سیز ہونے کے لئے مرزائی ہوجائے وہ سیز ہیں۔ اگر چہ حصرت علی کی اولاد سے ہو کیونکہ سیز ہونے کے لئے

ایمان ضروری ہے دیکھوکا فربیٹا مومن باپ کی میراث نہیں یا تا۔ قرابت نسبی اگر چہویی قرابت سے قوی ہے کیکن بغیر قرابت دینی کے نبہی قرابت بے کار ہے۔

اماالجدار فكان لغلمين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا.

رہی وہ دیواروہ شہر کے دویتیم اڑکوں کی تھی اوراس کے نیچان کا خزانہ تھا اوران کا باپ نیک آ دمی تھا۔

فائده:....

٦ قل لا استلكم عليه اجر الا المؤدة في القربي (پ٥٢ شوري) فرما و يجئ اے لوگو! مين تم سے اس (ہدايت وتبلغ) كے بدلے پچھا جرت وغيره نبيس مانگنا سوائے قرابت كى محبت كے۔

مديث:....

حضرت عبدالله بن عباس رطنی الله عنها قرمات این که حضورا کرم صلی الله علیه وآلبه وسلم نے قرمایا۔

لا اسئلكم عليه اجرا الا المؤدة في القربي ان تخفضوني في اهل بيتي وتودوهم لي (درمنشور)

لوگو! میں تم سے اس (ہدایت وتبلیغ) کے بدلے بچھا جرت نہیں مانگا۔ سوائے قرابت کی محبت کے اور مید کہتم میری حفاظت کرومیرے اہل بیت کے معالمے میں اور میری وجہ سے ان سے محبت کرو۔

فاكره:....

ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جس کا ایمان تابتاک ہے وہ اہل بیت وسادات سے محبت کرتا ہے جس کا ول تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے وہ ان سے بغض ونفرت کرتا ہے۔

﴿يابْ بْرِي

احادیث میارکی (۱).....ميدناعلى المرتضى رضى الله عندنے فرمايا۔ انسا قسيم السنساد (تسيم الرياض ص١٦٣ جلدس) مين دوزخ بانول كاليين وين عصفرفين اوراطائ اسلام كو دوزخ میں بھیجنے کا آرڈردوں گا۔ ظاہر ہے کہ آپ اٹی اولاد کوخود کیے دوزخ میں تھینکیں کے وہی دوزخ میں جائیں گے جنکا آپ کی اولاد ہونے سے سلسلہ منقطع ہوگیا ہوگا اور انقطاع کا موجب وہی ہے ارتداد (بدند جی اور غلط عقیدگی) قاعدہ: .... فن مدیث كا قاعدہ ہے كہ جس روايت كا راوى تقد مواور وه مروى عن الصحابي موليكن اس مين عقل كودخل نه موتو وه حكما مرقوع عديث موتى ہے (تشیم الریاض ص۱۶۳ جلد۳) کیونکہ جب وہ روایت عقل سے وراء ہے تو لامحالیہ صحابی کے اجتہا دکودخل جیس ای لیے میقول ورحقیقت قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجما جائے گا۔اس روایت کواین اثیرنے لیا ہے اور وہ ثقہ ہیں اور اس روایت میں عقل كو بھى دخل بيس فالبدا ثابت ہوا كەبدىند بب سيدنيس موسكما۔

فاكده: ..... حضرت ملاعلى قارى رحمة الله علية قرمات بيل-

فقد وردمرفوعا انما سميت فاطمة لان الله قد فطمها وذريتها عن الناريوم القيامة اخرجه الحافظ الدمشقى ، وروى النسائي

مرفوعاً انما سميت فاطمة لان الله فطمها ومحبتها عن النار-

توجعه: .... مرفوعاً وارد ب (يعني ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم كافر مان ب) كه

فاطمه،اس کیےنام رکھا گیا کہاللہ تعالی نے انہیں اوران کی اولا دکو تیا مت کے دن آ کے

ے محفوظ کردیا ہے بیروایت حافظ الحدیث ابن عساکردشق نے بیان کی ہام نسائی صدیث مرفوع روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ، اس لیے نام رکھا گیا کہ اللہ تعالی نے آہیں اوران کے مین کوآ کے سے محفوظ کر دیا ہے۔ (شرح فقدا کبرس ۱۱)

بہانہ بچو ارعڈ رہا ہسیار: .....

ہمارے دور میں وہابیوں، دیوبندیوں نے نجدی بیماری پھیلادی ہے کہ فضائل وکا ادائی ہے کہ فضائل کی روایات ضعیف موضوع ہیں اور اٹل ہیت کے نضائل کی روایات کے راوی شیعہ ہیں (معاذ اللہ) وغیرہ وغیرہ نقیرع ش کرتا ہے کہ روایات مذکورہ امام احمد رضا ہر بلوی قد ق مرؤ نے الامن والعلیٰ ہیں بیان فرمائی ہیں۔

قد ق مرؤ نے الامن والعلیٰ ہیں بیان فرمائی ہیں اور انکہ الل سنت نے قل فرمائی ہیں۔

امام احمد رضا پر بلوی قدس مرؤ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عندیکا بیار شاد حتمین اللہ عندیکا دوائشہ س تصنیف ہیں تفصیل نے جڑے روائشہ س ہیں روایت کیا ہے (فقیر نے تحقیق روائشہ س تصنیف ہیں تفصیل سے عرض کردی ہے)۔

کیا اس کے باوجود بھی کہا جا سکتا ہے کہ پیشیعی روایت ہے؟

کیا اس کے باوجود بھی کہا جا سکتا ہے کہ پیشیعی روایت ہے؟

كيا حضرت شاذ ن فضلى ، قاضى عياض ، اين اثير اورعلامه شهاب الدين خفاجي سب بى شيعه بين؟

اب بتایا جائے کہ اس روایت کے بیان کرنے پراس الزام بی حافظ این عسائی وشق ، امام نسائی اور ملاحلی قاری کو بھی شیعہ کہا جائے گا؟ان حضرات کوشیعہ قراد ہے گا؟ان حضرات کوشیعہ قراد ہے گا؟الاکیا اپنانا م خوارج کی فہرست بیں واخل نہیں کرائے گا؟ لطیفہ: ..... فہکورہ بالاعنوان فقیر نے از راہ تفن نہیں بلکہ ایک حقیقت ظاہر کردی ہے تیجر بہرلیس دوورکی بات نہیں اہل سنت نے حدیث یا جابسو اول مسا خسلق الله نسور نبیک من نسورہ ، اے جابراللہ تعالی نے سب سے پہلے تیم ہے تی صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کی علیہ واکہ وسلم کی اللہ وسلم کی اللہ وسلم کی اللہ علیہ واکہ وسلم کی اللہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ نبی بیاک صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کی اللہ وسلم کی اللہ وسلم کی اللہ وسلم کی اللہ وسلم کی نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ نبی بیاک صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کی اللہ وسلم کی ایک صلی اللہ وسلم کی اور کو اپنے نور سے بیدا فرمایا۔ نبی بیا کی صلم کی اللہ وسلم کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی میں واللہ وسلم کی اللہ وسلم کی اس کی میں کی دور کی اس کی اس کی دور کی بیات میں وسلم کی دور کی بیات میں واللہ وسلم کی اللہ وسلم کی دور کی اس کی دور کی اس کی دور کی بیات میں وسلم کی دور کی اس کی دور کی بیات میں وسلم کی دور کی اس کی دور کی وسلم کی دور کی واللہ وسلم کی دور کی وسلم کی دور کی وسلم کی دور کی دور

حضورمرورعالم صلى الشعليدوآلدوسلم في قرمايا.

ان فاطمه احصنت فخرمهاالله وذريتها على النار

بيتك قاطمه في المي حرمت نكاه ركبي توالشنعائي في السادراس كينسل برآك كورام كرديا- (رواه الوالعلى في المستد والطير اني في الكبير والحاكم في المستدرك)

قائمه: ----- اس عدیث سے ثابت ہوا کہ سے النسب سید دوز نٹیس نہ جائے گا اور جو سید قوم کا مدگی بدخہ ہب (شیعہ۔مرزائی۔وہائی) ہو گیا تو اگر وہ بلاتوجہ مراتو سیدھا جہنم میں جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا۔

والاالذين يموتون وهم كفار اوليك اعتدنا لهم عذابا اليما ب النساء ترجمه: -----اورشان كى جوكافرم ين ان كيليج م في دردناك عذاب تياركردكها ب المتاه كالمتاه المتاه المت

عديث تمرس:....

حضورسرورعالم صلى الشعليه وآله وسلم في قرماياكه

سالت ربى أن لا يدخل أحدا من أهل بيتى النار فا عطا نيها (أبو قاسم بن بشران في الأمالي)

قائدہ: ..... اللسنت كاصول برنى عليه السلام كى دعاضر ورستجاب ہوتى ہے (عينى شرح بخارى) جب بيعقيدہ پختہ ہے كہ حضور سرورعالم كى دعا آل فاطمه رضى الله عنهم كے لئے ضرور ستجاب ہوئى ،ادھر قرآنى فيصلہ ہے كہ مرتد يقيناً جہنى ہاللہ تعالى نے فرمايا۔ وحسن يرتد دمنكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولتك حبطت اعمالهم

في الدنيا والاخرة واوليك اصحب النارهم فيها خلدون.

قد جعه: .... اورتم س جوكونى اين وين عجر يركافر بوكرم يوان لوكول كاكيا

اكارت كياونياش اورآخرت ش اوروه دوزخ والله إن أفيس اس من بميشد بناب

اعتاه: .... بدند ب كوسيد مائے سے خدا تعالى كارشاد كراى كا اتكار كرنا لازم

آئے گا ور ندرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى دعاكى استجابت كوغلط كهنا براے كالكين

کوئی مسلمان ان دونوں یا توں کے کیخلاف گوارہ نہ کرے گا۔

سوال: ....احادیث مذکوره جمام آل رسول صلی الله علیه وآلبه وسلم کوشاط نهیس بلکه صرف سین کریمین رضی الله عنهما مراد بیل جبیها که امام موی کاظم رضی الله عنه نے تصریح فرمائی ہے۔ جواب: ..... حضرت امام موی کاظم رضی الله عنه نے تواضعاً فرمایا تھا جبیها کہ تفصیل

آكة يك كانشاءالله

قائدہ: امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ کافر مرتد اس نسل طیب وطاہر سے تھا ہی ہیں۔ اگر چرسید بنایالوگوں میں براہ غلط کہلاتا ہواور فرمایا کہ سادات تو بالقطع والیقین ہرتم سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ ہیں مزیدان کا بیان ان کے فتوکی میں آئے گاجو چنداوراق کے بعد عرض کروں گا۔انشاءاللہ۔

کیابدندہبسدیں؟ ﴿یاب نمبر۳﴾

# اقوال علماء كرام رحميم اللد

علامه بوسف ببها في رحمة الله عليه:

آپ نے ساوات کرام کے فضائل ومنا قب پر مدلل صحیم تصنیف، "الشرف المؤيد بالمحى بآپ كا سادات كرام كے بارے ميں ادب كابيرحال ب كرعلامدائن حجررحمة اللدك فتأوي كحواله بالكهام كهجس فخض كي نسبت نبي أكرم صلى الله عليه وآلبوسكم كے اہل بيت اور حضرت على رضى الله عند كے خانوادے سے قائم ہواس كا برا جرم اور دیانت اور پر بیز گاری سے عاری ہونا اے نسب عالی سے خارج مبیں كرديكا\_(الشرف المؤيدع بياس ٢٨)

יעב לשינו של של שבי בשפין באומא או JANMATI MALI

ان كادب سادات كابيعالم بكداويركى عبارت لكه كرفرمات بيلكم بعض محققین نے فرمایا ،خدانخواستہ اگر کسی سید سے زنا ،شراب نوشی یا چوری سر زو ہوجائے اور ہم اس پر حدجاری کرویں تو اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی امیر یا باوشاہ کے پاؤں کوغلاظت لگ جائے اوراس کا کوئی خادم اے دھوڈ الے۔ (ایضاً) اظہار حق:....ایے با اوب علامہ دوران رحمۃ الله علیہ نے بھی وہی فرمایا جو ہمارا مؤقف إلى كتاب كصفحه المين لكهة بين:

نعم الكفران فرض وقوعه لاحد من اهل البيت والعياذ بالله هوالذى يقطع النسبة بين من وقع منه وبين مشرفه صلى الله عليه وآله وسلم. توجعه: .... معاد الله اكر (بالفرض) الل بيت كى فرد كفرمرز دموجائة ال كى نسبت اسے شرافت بخشنے والى ذات كريم صلى الله عليه وآله وسلم سے منقطع ہوجائے گا۔

## صحيح النب سيد كى علامت:....

علامہ یوسف نہائی رحمۃ اللہ علیہ سید صحیح النب کی ایک بہترین علامت بتاتے ہیں ای کتاب کے ایک صفحہ پر لکھتے ہیں کہ ہیں نے بالفرض کی قیداس لیے لگائی ہے کہ مجھے تقریباً یقین ہے کہ سید صحیح کا اسب سے کفروا تع نہیں ہوگا جس کے نسب صحیح کا اتصال محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یقینی ہو۔اللہ تعالی انہیں اس سے محفوظ رکھے بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جن کی سیادت (سید ہوتا) یقینی ہے ان سے زنا ، لواطت وغیرہ کا وقوع محال ہے تفرکا تو سوال ہی کیا ہے؟

تقره اولىي غفرله:.....

صحیح اور کی سیاوت (تسید ہونا) یہی ہے کہ وہ بدند ہی کی تلویث کے علاوہ گنا ہوں کی گندگی ہے بھی پاک ہواور 'ویطیر کم تطہیرا ''کا نقاضا بھی بہی ہے کہ سے حضرات ظاہراً وباطناً پاک ہوں ہے MANNATI KAUN

امام احدرضا محدث بريلوى قدى سره:....

الل سنت کے سلم مجد داعظم ہیں اور مکرین کوان کی فقاہت کا اعتراف ہے ان کونوئی سے پہلے ان کی سیادات سے نیاز مندی دعقیدت کے واقعات مرنظر کھیں۔
آ داب اہل بیت عظام : ..... سادات کرام اور اہل بیت نبوی علی صاحبہ الصلوق والسلام کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے ان کی محبت و تعظیم ہی آئی کی قات اس سلسلہ میں بیشتر علائے کرام سے منفر ونظر آئی سختیم ہے فاضل بر بلوئ کی ذات اس سلسلہ میں بیشتر علائے کرام سے منفر ونظر آئی ہے مندرجہ ذیل واقعات پڑھے سے بیہ بات ظاہر ہو جائے گی۔
ا ایک کم عمر صاحبر او سے خانہ داری کے کاموں میں الماد کے لئے کا شانہ اقدی میں ملازم ہوئے بعد میں معلوم ہوا کہ سیدزادے ہیں لہذا گھر والوں کوتا کیدگی کہ خردار! کہ صاحبر او سے صاحب سے کوئی کام نہ لیا جائے کہ مخدوم زادہ ہیں کھانا وغیرہ اور جس چیز کی صاحبر او سے صاحب سے کوئی کام نہ لیا جائے کہ مخدوم زادہ ہیں کھانا وغیرہ اور جس چیز کی صاحب اور جس وی کی کام نہ لیا جائے کہ مخدوم زادہ ہیں کھانا وغیرہ اور جس چیز کی صاحب اور جس وی کی کام نہ لیا جائے کہ مخدوم زادہ ہیں کھانا وغیرہ اور جس چیز کی

ال شعرے ہوتا ہے۔

ضرورت ہو پیش کی جائے اور جس نخواہ کا وعدہ ہے بطور نذرانہ پیش کیا جائے چنانچے حسب
الارشاد تھیل ہوتی رہی کچھ عرصے کے بعدوہ صاحبز اور بے خودہی تشریف لے گئے۔

یہاعلی حضرت علیہ الرحمتہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ دا آلہ وسلم کا عالم ہے۔

ارسکتا ہے یا نہیں تو آپ نے فاضل پر بلوگ ہے ہو چھا کہ حضور! کوئی استاد کسیدزادہ کو مارسکتا ہے یا نہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا۔

قاضی حدودالہیہ قائم کرنے پرمجبور ہاں کے سامنے اگرسید پرحدثا بت ہوئی تو باوجود یکہ اس پرحد لگانا فرض ہے اور وہ حد لگائے کیکن اس کو حکم ہے کہ سزا دینے کی نیت نہ کرے بلکہ دل میں بینیت کرے کہ شمرادے کے پیریش کیجڑ لگ گئی ہے اس ماف کر رہا ہوں تو قاضی جس پرسزادینا فرض ہے اس کو بیچم ..... تا ہمعلم چدرسد، مافی حضرت کا کتابیا کے عقیدہ ہے اس والہانہ محبت وعقیدت کا اظہاران کے اعلی حضرت کا کتابیا کے عقیدہ ہے اس والہانہ محبت وعقیدت کا اظہاران کے

تیری سل پاک میں ہے بچہ بچہ ہے تور کا او ہے عین ثور تیرا سب گھرانہ نور کا

پرانے شہر بریلی کے ایک محلہ میں آج میں ہے ہرطرف چہل پہل تھی دلوں کی مرز میں پرعشق رسالت کا کیف وسرور کا کی گھٹاؤں کی طرح برس رہاتھا۔ ہام دور کی آ رائش بگی کوچوں کا نکھاں، رہگز ارول کی صفائی اور دور دور تک رہگئین جھٹڈ یول کی بہار ہرگز رنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی معلوم ہوا کہ دنیائے اسلام کی عظیم ترین شخصیت دین سے مجد وہ الل سنت کے اہام، عشق رسالت کے گئے گرال ماہیا گئی حضرت فاضل بریلوی یہال تشریف لانے والے ہیں آئیس کے خیرمقدم میں بیرساراا ہتمام ہور ہاہے۔

چنانچدامام اہلسنت کی سواری کے لئے پالکی دروازے کے سامنے لگا دی گئی تھی سینکڑوں مشتا قان دیدانتظار میں کھڑے تنے وضوے قارغ ہوکر کپڑے زیب بن فرمائے عمامہ با ندھا اور عالمانہ وقار کیماتھ باہر تشریف لائے چہرہ انورے فضل وتقویٰ کی کرن بھوٹ رہی تھی شب بیدار آ تھوں سے فرشتوں کا تقدی برس رہا تھا طلعت جمال کی دلکشی سے مجمع پر ایک رفت انگیز بے خودی کا عالم طاری تھا گویا پروانوں کے ججوم میں ایک گل رعنا کھلا ہوا تھا بڑی مشکل سے سواری تک چہنچنے کا موقع بروانوں کے ججوم میں ایک گل رعنا کھلا ہوا تھا بڑی مشکل سے سواری تک چہنچنے کا موقع ملا۔ پایوی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کہاروں نے پاکی اٹھائی آگے چیجے وا ہے بائیں بیاز مندوں کی بھیر ہمراہ چل رہی تھی پاکی لے کرتھوڑی ہی دور چلے تھے کہ امام الماسلات نے آواز دی '' پاکھی روک دو!''

سی مطابق پاکی رکھ دی گئی ۔ہمراہ چلنے والا جُمع بھی وہیں رک گیا۔اضطراب کی حالت بیں باہرتشریف لائے کہاروں کوایے قریب بلایا اور بجرائی ہوئی آ واز میں دریا فت کیا آپ لوگوں میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟ اپنے جد اعلیٰ کا واسطہ تی بتا ہے میرے ایمان کا ذوق لطیف ''مین جاتاں'' کی خوشبو محسوں کر رہا ہے۔ واسطہ تی بتائی پر غیرت اوپیمانی کی لکیریں انجرآ کیں بے ٹوائی آشفتہ حالی اور پیشمانی کی لکیریں انجرآ کیں بے ٹوائی آشفتہ حالی اور گروش ایا م کے ہاتھوں ایک پالی زندگی کے آثار کے انگ انگ سے آشکار سے کا فی وریخاموش دیے جا تھوں ایک پالی زندگی کے آثار کے انگ انگ سے آشکار سے کا فی وریخاموش دینے کے بعد نظر جھکائے ہوئے دلی زبان سے کہا۔

"مزدور سے کام لیا جاتا ہے ذات پات نہیں پوچھا جاتا۔ آہ آپ نے میر سے جد اعلیٰ کا واسط دے کرمیری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کر دیا بجھ لیجے میں ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں ، جس کی خوشبو ہے آپ کی مشام جاں معطر ہے رگوں کا خون نہیں بدل سکتا۔ اس لئے آل رسول ہونے سے انکار نہیں ہے لیکن اپنی خانماں بریاد زندگی کو دیکھ کرید کہتے ہوئے شرم آتی ہے چند مہینے سے آپ کے اس شہر میں آیا ہوں کوئی ہنر نہیں جانتا کہ اسے اپنا ذریعہ معاش بناؤں۔ پاکھی اٹھانے والوں سے ہوں کوئی ہنر نہیں جانتا کہ اسے اپنا ذریعہ معاش بناؤں۔ پاکھی اٹھانے والوں سے

رابطہ قائم کرلیا ہے ہرروز سورے ان کے جھنڈ بین آکر بیٹے جاتا ہوں اور شام کواپنے حصے کی مزدوری لے کراپنے بال بچوں بیں لوٹ جاتا ہوں ابھی اس کی بات تمام بھی نہ ہو یائی تھی کہ لوگوں نے بہلی بار تاریخ کا یہ یہ تیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ عالم اسلام کے ایک مقتدرامام کی دستاراس کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی اور برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ بچوٹ ہوئے آنسوؤں کے ساتھ بچوٹ کرائتجا کررہا تھا۔

معزز شنرادے! میری گتاخی معاف کرو۔ لا کمی بیس بیخطامر زدہوگئ ہے ہائے فضب ہو گیا جن کے گاندھے پر فضب ہو گیا جن کے گاندھے پر فضب ہو گیا جن کے گاندھے پر بیس نے سواری کی ۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار نے پوچھ لیا کہ احمد رضا کیا میز ہے فرز عدوں کا دوش ناز نین ای لئے تھا کہ وہ تیری سواری کا یو چھا تھا کی وہ میں کیا جواب دوں گا؟اس وقت بحرے میدان میں میرے ناموں عشق میں کتنی بروی رسوائی ہوگی۔

آہ!اس ہولناک تصورے کلیجش ہواجارہاہ و کیلیے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیررو شے ہوئے جوب کو منا تا ہے بالکل ای انداز میں وقت کا ایک عاشق دلگیررو شے ہوئے جبوب کو منا تا ہے بالکل ای انداز میں وقت کا ایک عظیم المر تبت امام اس کی منت وساجت کررہا ہے اور لوگوں پھٹی آئھوں سے عشق کی ناز بردار یوں کا بیر دقت انگیز تماشہ و کیھتے رہے یہاں تک کہ کئی بار زبان سے معاف کردینے کا اقرار کر لینے کے بعد امام المسفت نے پھراپی آئی آخری التجائے شوق پیش کی ، چونکہ راہ عشق میں خون جگر سے زیادہ وجا ہت و تاموس کی قربانی عزیز ہے اس لئے لاشعوری کی اس تقفیم کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ اب تم پاکھی میں جیٹھواور میں اسے اینے کندھے پراٹھاؤں۔

اس التجاء پرجذبات کے تلاظم سے لوگوں کے دل بل مجنے دفوراٹر سے فضامیں چینیں بلند ہوگئیں ہزارا نکار کے باوجودا تخرسیدزادہ کوشش جنوں نیز کی ضد پوری کرنی پڑی۔ آہ!وہ منظر کتنارفت انگیز اور دل گزارتھا جب پہلسنت کا جلیل القدرامام کہاروں

ہیں۔ یا در ہے کہآ پ کے دومعاصر اور آپ کے پیر بھائی علم عرام کے مابین اختلاف ہو گیا چونکہ وہ دونوں زبردست علماء تھے بلکہ پیرطریقت اور ہزاروں مریدین کے صاحب ارشاد تصان كالمحكمه كوئي معمولي يات نتهى كيكن لفضله تعالى دونول حضرات اعلیٰ حضرت فاصل بر ملوی قدس سرہ کو چودھویں صدی کا مجدد برحق مانے اوران کے يعد فقابت من استاذى المعظم سيدى سراح الفقباء رحمة الله عليه فقيه كوجائة تصاى لئے آپ کی تحریر ذیل نے ان کے اختلاف کوشم کردیا۔وہ فتوی بیے۔ سوال: .... كيا قرمات بين علماء شريعت اس مسئله مين كد مولوى غلام رسول كهرنا ب كدمادات شیعه المهیج علاده سب شتم اسحاب کرام کے قدّ ف (تعوذ بالله) اثناعا کشرصی الله تعالی عنها قرآن شریف کوبیاض عثانی وغیرہ کے مرعی جوکر مظر ضروریات وین میں اس لئے ان سے سلام كلام، ميل جول، ناطردشة ذبيحه وغيره حرام بين؟ ان كاحكم حكم مرتدين كاب، مولوي محمد يارصاحب ماكن كرهى اختيارهان كبتاب يوتكديهادات بين الكير واجب التعظيم مصداق ويطهركم تطهيرا والاالمودة في القربي اورا تتربر إن اعملو ما شئتم قد غفوت لكم الي مستوأبالفتوحات وغيره من كتب التصوف مين بموجب شرع شريف فتوی مواوی غلام رسول سح ہے یا مولوی محریار بیتواتو حرد۔ الجواب:.... فنو ی مولوی غلام رسول صاحب سیح بے فتو حات جز اول باب ۲۱ میں صرف ميہ كرت ياك في اين رسول كريم كرما تھ آپ كى آل كو بھى شائل كركے يطهر كم تطهير اقرمايا اورقول عليه الصلوة والسلام يعنى لا استكلكم عليه اجرا لا لمؤدة في القديئ كخدر بعدم ايت فرمائى كرمادات اكرجة تيرامال غصب كريس عزت بربادكري عَلَى كريس، تونياس كى غيبت كرو، ندول بين بغض، بلكمان كافعل مثل نفرير كي بجهر معافى و عدوء تا كمعتد الشدرج عظمى باؤلقوله فكذا ينبغى ان يقال المسلم جميع ما يطراعليه من اهل البيت في ماله و نفسه وعرضه واهله وذريه فيقابل ذلك كله بالرضى والتعليم والصبر ولاء

انه لیس من اهلك انه عمل غیر صالح . ندات سيد كهنا وائز رسول الله عليه وآله وسلم فرات بين \_

لاتقولو المنافق سيد فانه ان يكن سيدا فقد استحطتم ربكم عزوجل-

منافق کوسیدند کهوکراگروه تنها راسید به وتوبیشکتم پرتمهار سدب عزوجل کا خضب به ورواه ابو دائود والنسائی بسند صحیح عن بریدة رضی الله تعالیٰ عنه دروای الله تعالیٰ عنه دروایت ما کم کے لفظ به بین رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قرات بین رسول الله علیه وآله وسلم قرات بین رسول الله عنو جل اذا قال الرجل للمنافق یا سید فقد اغضب ربه عزوجل جوکی منافق کواس مید که آس فی این ربع و چل کاغضب این او پرلیا۔

يد مذيب سيد نهيئ اللمظ ITANNAL

(اقوال) امریجی نہیں ہے کہ یہاں صرف اطلاق لفظ سے ممانعت شری اور نسب سیادت کا اعضائے حکمی ہوجا شا بلکہ واقع میں کا فراس نسل طیب وطاہرے تھا ہی نہیں ۔اگر چہ سید بنرآ اور لوگوں میں براہ غلط سید کہلاتا ہوائکہ دین اولیائے کا ملین علائے عالمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ما جعیں تصریح فرماتے ہیں کہ ساوات کرام بحم اللہ تعالی خیاشت کفر سے محفوظ وصمون ہیں جو واقعی سید ہے اس سے بھی کفر واقع نہ ہوگا قال اللہ تعالی خیاشت کے اللہ اللہ تعالی خیاشت کا محمون ہیں جو واقعی سید ہے اس سے بھی کفر واقع نہ ہوگا قال اللہ تعالی خیاشت کیں۔

انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا۔ قر جمد: .... الله کې چا بتا ہے کہ مے شجاست دورر کھا ہے نبی کے گھروالواور شمیں خوب پاک کردے مقرا کر کے۔ حدیث تمبرا: تمام فوائد اور بزار و ابویعلی مند اور طبرانی کبیر اور حاکم با فا ده هیچ مندرک میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عندے راوی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں۔

ان فاطعة احصنت فحرمها الله وذريتها على الناد قرجهه: ..... بينك قاطمه نيام ممت نگاه رکمي توالشر وجل نياس اوراس كى سارى تىل كوآگ برحرام كرديا \_

حدیث تمبرا: ابوالقاسم بن بشران این امالی میں حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالیٰ عنبما ہے راوی رسول الله صلے الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:.....

سالت ربی ان لا یدخل احدا من اهل بیتی النار فا عطا نیها۔ توجمه: ..... یں قایخ ربع وجل سے سوال کیا کہ میر مے المبیت سے کی کو دوز خیس ندو الے اس تے میری بیم ادعطافر مائی۔

قائدہ :---- یہاں چھ احادیث کھے کے بعد تر ایرادوشم ہے تا تظہیر کہ موسی ماصی جس کا مستحق ہوا ور تار خلود کا فر کے لئے ہے الل بیت کرام میں حضرت امیر المحوضین مرتضی وحضرت شہید کر بلا صلے اللہ تعالی اللہ تعالی علی سیّد ہم وعلی وحضرت بتول زہرا وحضرت سیّد بجبیلی وحضرت شہید کر بلا صلے اللہ تعالی علی سیّد ہم وعلیہم وبادک وسلم تو القطع والیقین ہرقتم ہے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ ہیں اس پر تو اجتماع قائم اور نصوص متوافرہ حاکم بانی نسل کریم تا قیام قیامت کے تق میں اگر بفضلہ تعالی مطلق وخول سے محفوظی لیم اور نصوص متوافرہ حاکم بانی نسل کریم تا قیام قیامت کے تق میں اگر بفضلہ تعالی مطلق وخول سے محفوظی لیم اور محمود کے اور بھی لفظ سے متبادراورای طرف کلمات اہل تحقیق تا قر جب تو مراد بہت ظاہراور مع خلود مقصود جب بھی نفی کفر پردلالت موجود ہے۔ قر جب تو مراد بہت ظاہراور مع خلود مقصود جب بھی نفی کفر پردلالت موجود ہے۔ اور اللہ الم اللہ علی متر بیا مدال میں نہر حدیث فرکورانما سمیت فاطمہ ہے۔

فا ما هى وابنا ها فالمنع مطلق واما من عداهم فالمصنوع عنهم نارالخلوداوان الله تعالى يشاء المغفرة لمن واقع الذنوب منهم اكراما لفاطمة وابيها صلى الله عليه وآله وسلم اماما رواه ابو

نعيم والخطيب ان عليا الرضابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق سئل عن حديث ان فاطمة احصنت فقال خاص بالحسن والمحسين وما نقله الاخباريون عنه من توبيخه لا خيه زيد حين خرج على المامون وقوله اغرك قوله صلى الله عليه وآله وسلم ان فاطمة احصنت الحديث ان هذالمن خرج من بطنها لا لى ولا لك فهذا من باب التواضع وعدم الاغترار بالمناقب وان كثرت كماكان الصحابة المقطوع لهم بالجنة على غاية من الخوف والمراقبة والا فلفظ الذرية لا يختص لمن خرج من بطنها في لسان العرب ومن ذريته داؤد وسليمان الآية وبينهم وبينه قرون كثيرة فلا يريد ذالك مثل على الرضامع فصاحته ومعرفته لغة العرب على ان التقليد بالطائع يبطل خصوصية ذريتها ومجيها الاان يقال لله تعذيب الطائع فالخصوصية ان لا يجذبه اكرام لهاو الله اعلم اه مختصراورائتنى كتبت على هامش قوله الاان يقال مانصه اقول وه يجدى فان الوقوع ممنوع باجماع اهل السنة واما الامكان فثابث عند من يقول به الى خلاف اتمتنا الما تريدية رضى الله تعالى عنهم يحيلونه وقد تكلمت في المسئلة على هامش فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجرالعلوم بما يكفى ويشفى فانى اجدني فيها اركن واميل الى قول ساداتنا الا شعرية رحمهم الله تعالى ورحمنا بهم جميعا والله اعلم بالصواب في كل باب-ت جهد: .... اور بهرخال وه فاطمه اوران كودونول بين تومنع مطلق باور دوسروں کے لئے خلودممنوع ہاورالله مغفرت كرنا جا بتا ہال لوگوں كى جنبول في ان میں سے گناہ کیا، فاطمہ اور ان کے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کے لئے اور

جوابوقعیم اور خطیب نے روایت کیا کہ علی رضا بن موی کاظم ابن جعفر صاوق سے وریافت کیا گیا کہ قاطمہ نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا تواس کے بارے میں انھوں نے قرمایایے سن اور حسین کے ساتھ خاص ہے اور اخباری علماء نے جو پیل کیا کہ جب ان كے بھائى زيدنے مامون برخروج كيا تو انہوں نے ان كوتو بخ كى كركيا تہميں حضور كے اس قول نے معالط میں ڈال دیا ہے کہ فاطمہ اصنت ، بیتو صرف ان لوگوں کے لئے ہے جوان کے پیٹ سے نکلے میرے تہادے لئے نہیں ، تو یکٹ تواضع کے طور پر تقااورمنا قب براترانے سے بچنا تھا جس طرح کدوہ صحابہ جن کا جنت میں جانا قطعی تھا ا مُتِنا كَى خُوف كے عالم مِن رہتے تھے ور ندزیان عرب میں لفظ ذریت صرف پیٹ سے بيدا ہوتے والى اولا دير بى جيس بولا جاتا ہے قرآن مل ہے، اور ان كذريت سے واؤداورسليمان بين حالاتكدان كدرميان صديون كافاصله تفاتوعلى رضاجي صح اور عارف باللغه بياراده نبيل كرسكة شفي بمراطاعت كزاركي قيدسي مقيدكرنا ذريت اور محبت كرف والول كى خصوصيت كوياطل كراتاسيم بال يدكيا جاسكا م كرفر ما نبرداركو عداب دے سکتا ہے تو ان کی خصوصیت سے کان کو فاطمہ کی تکریم کی خاطر عذاب شہ وے گا واللہ اعلم میں نے الا ان بھال کے حاشیہ پر اکھا ہے کہ اس کا چھ فا کدہ نہیں كونكدوقوع باجماع المست منوع اورامكان ان لوكول كيزويك ثابت بجو امكان كے قائل بين جارے ائمه ماتريديداس كے ظلاف بيں كه وہ اے عال بچھتے بيں میں نے قوائے الرحوت شرح مسلم الثبوت کے حاشیہ پر بیمسئلہ کھول کر بیان کر دیا ہے وماں میں نے اشعربیک طرف میلان کا ظہار کیا واللہ اعلم بالصواب۔ فاوي صديدام ماين جرملي ميس إ-

اذا تقرر ذالك فمن علمت نسبة الى آل اللبيت النبوى والسرا لعلوى لا يخرج عن ذالك عظيم جناية ولا عدم ديا ثم قال بعض المحققين ما مثال الشريف الزانى اوا لشارب اوالساق مثلا اذا اقمنا

عليه الحدالا كامير او سلطان تلطخت رجلاه بقدر فغسله عنهما بعض خدمه ولقد يزنى هذا المثال وحقق وليت مل قول الناس فى امثالهم الولد العاق لا يحرم الميراث نعم الكفران فرض وقوعه لاحد من اهل البيت والعياذ بالله تعالى هوالذى يقطع النسبة بين من وقع منه وبين شرفه صلى الله عليه وآله وسلم انما قلنا ان فرض لا ننى اكادان اجزم ان حقيقة الكفره تقع ممن علم اتصال نسبه الصحيح تلك البضعة الكريم حاشاهم الله عن ذالك وقد احل بعضهم وقوع نحو الزنا واللوط ممن علم شرفه فماظنك بالكفر.

قر جعه : ..... جب یہ بات ثابت ہوگئ تو جس کی نسبت اہل ہیت نبوی کی طرف 
خابت ہوجائے تو پھراس کا بڑے ہے ہے بڑا گناہ اس کو اس خاشان سے خارج نہیں 
کرے گااس لئے بعض محققین نے قرایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شریف 
زانی یا چور ہوم گئا جب ہم اس پر حدقائم کر چیس ہی میں جیسے امیر بادشاہ کہ اس کی دونوں 
ٹانگیس گندگی جی تھڑ جا نمیں اور اس کا کوئی خادم دھود ہے اور ریمثال سے محروم نہیں ہوتا۔
جیسے لوگوں کے قول جین غور کیا جانا جا ہے کہ نا فر بان بیٹا میراث سے محروم نہیں ہوتا۔
بال اگر کفر کا وقوع کسی اہل ہیت سے قرض کیا جائے والعیا ذباللہ تو بیر حضور سے نبیت 
کوقطع کر دے گا اور جی نے فرض کیا جائے کا لفظ اس لئے کہا ہے کہ حقیقت کفر اس 
سے صادر ہو بی نہیں سکتی جس کا سیجے نسب حضر سے فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے متصل ہو پیمش 
نو پھر کفر کا کیا ٹھر کا کیا ٹھرا کی ۔

نے زنا اور لواطت جیسے افعال کے وقوع کوشر فاء سے محال جانا ہے۔

نو پھر کفر کا کیا ٹھرکا نے۔

الم الطريقة لسان الحقيقه شيخ اكبررضي الله تعالى عنه فتوحات مكيه باب ٢٩ مين فرمات مين-

لِماكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبدامحضا قد طهره الله واهل بيته تطهيرا واذهب عنهم الرجس وهوكل ما يشينهم فهم المطهرون بل هم عين الطهارة فهذه الآية تدل على ان الله تعالى قد شرك اهل البيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باالمغفرة ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخرواى وسخ وقذر من الذنوب فطهر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالمغفرة رضى الله عنهم ومن هو من اهل البيت مثل سلمان الفارسي رضى الله عنه الى يوم القيامة في حكم هذاه الآية من الغفران الى آخرما افادوا جادوثمه كلام طويل نفين جليل فعليك به رزقنا الله العمل بما يحبه ويرضاه (آمين)

قر جمه: .... چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے تھے اللہ نے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو پاک کر دیا تھا اور اُن سے ہر تم کی نا پاکی دودور رکھا تھا تو وہ ہی مطہر ہیں بلکہ عین طہارت ہیں تو آیت ولا است کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خف لك الله مات قدم من ذنبك و ما تیا خوش آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت کو بھی شامل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغفرت کے ذریعہ ہراس شامل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغفرت کے ذریعہ ہراس چیز سے پاک کر دیا چوہنسب ہماری گناہ ہے ہے تو اس تھم میں اولا دفاطمہ اور تمام اہل بیت شامل ہو گئے جیسے سلمان فاری اور سے تھم قیامت تک ہے اس پر انہوں نے برانشیس اور بہترین کلام کیا۔ وہاں اس کا مطالعہ کیا جائے اللہ ہمیں اپنی پسند کے عمل برانشیس اور بہترین کلام کیا۔ وہاں اس کا مطالعہ کیا جائے اللہ ہمیں اپنی پسند کے عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے آئیں۔

جوکلمه گومنکر ضرور مات وین سید کهلاتا ہے ضرور قصداً سید بن بیضا ہے یا کسی

اوروجه سائتساب مين خطاب

اگر کے بعض کٹر نیچری بیٹاراشد عالی رافضی بہت سے ملحد جھوٹے صوفی کی بہت شام مشل والے وہائی غرض بکٹرت کفار کہ صراحة مشکرین ضروریات و بین بیں سید کہلاتے میرفلاں لکھے جاتے ہیں۔

أيغ منه ميال متحو:.....

سید کہلائے سے واقعت تک ہزاروں منزل ہیں نسب میں اگرچشہرت پرقناعت والناس امناء علیٰ انسابھم (لوگ اپی نبوں کآ مین ہیں) گر جب خلاف پردلیل قائم ہو۔ تو شہرت پرقناعت نامقبول وعلیل اورخوداس کے تفرسے بڑھ کرنے بڑھ کرنے سالہ اور کیا درکارکا فرنجس قسال تسعالی انسالی انسان کے قرب بڑھ کون نجس اور مادات کرام طیب وطاہر قسال تسعالی ویہ طھر کم تسمیل کون نجس وطاہر یا ہم متبائن ہیں کہ ایک شے پرمعالن کا صدق محال مب علائے کرام تصریح فرما بھے ہیں کہ سید صحیح النب سے کفر واقع نہ ہوگا اور بیشن مراحة کا فرقواس کا سید سے النہ اس سے کفر واقع نہ ہوگا اور بیشن مراحة کا فرقواس کا سید سے النہ اس نہ ہونا ضرورة کا ہراب اگر اس نسب کریم سے انتہاب پرکوئی سند معتمد نہ دکھتا ہوتو امر آسان ہے ہزاروں اپنی اغراض قاسدہ سے برادوں اپنی اغراض برادوں اپنی اغراض برادوں اپنی اغراض کے برادوں اپنی برادوں اپنی اغراض کے برادوں کے برا

של דוו כנו של פנו של שתוצ של היו אבר או אבר של באו AAHMA ב

غلىستاجب مين الجمى سےسيد بنما مول-

وليل جليل ساطع كم عقيده كفريدر كصفه والا بركز في النب نبين:

رافضی صاحبوں کے یہاں تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے آج ایک رفیل سا
رفیل دوسر عظیر میں جاکر رفض اختیار کرے کل ہی میر صاحب کا تمغایائے تو فلاں کا
فرے کیا دور ہے کہ خود بن بیٹھا ہویا اس کے باپ دادا میں کسی نے ادعا ہے سیادت کیا
اور جب سے یوں ہی مشہور چلا آتا ہے اور اگر بالفرض کوئی سند بھی ہوتو اس پر کیا دلیل
ہے کہ ریاسی خاعدان کا ہے۔

انما المشركون نجس - - الرجم: بيتك مشرك بليدين -

ومن اين تحقق ذلك لقيام احتمال زوال بعض النساء وكذب بعض الاصول في الانتساب.

کیونکہ بعض عورتوں کا زوال ممکن ہے اور انتشاب میں بعض اصول کا بھی ممكن ہے بيوجوہ بيں ورنه حاشا لله بزار با بزار حاشا لله نيطن حضرت بنول زبرايس معاد الله كفروكا فرى كى تنجائش نهجهم اطهر سيدرسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم كاكوئي يإره كتنے بى بعد برعياد أبالله دخول نار كے لائق الجمد لله ميدود ليل جليل واجب النعويل ہيں كە كۇ ئى عقىيدە كفرىيەدالارافضى دىما يى متصوف نىچىرى ہرگز سىدىنچ النسب نېيى \_ تین قیاس پر مشمل: قیاس نمبرا - میخص کا فر ہے اور ہر کا فرنجس -ميجد: سيخف لجل ہے۔ قياس تميرا: برسيد يح النب طابر إوركوني طابر غي شبيل-عَيْجِه: .... كونى سيريح النب تجس نبيل -سیجد: .....ون سیدی است برای است برای در است این است اور کوئی سیدهی النسب نجس نبیل به این سیده النسب نجس نبیل ب قیاس ۱: ۱۳ به دونوں منتیج نم سیجیجی بیاض نبیس قیاس اول کا صغری مفروش اور کبری منصوص منتیجه: ...... بیدخص سید سیجیج النسب نبیس قیاس اول کا صغری مفروش اور کبری منصوص یجه به اوردوم کا صغری منصوص اور کبری بدیمی تو متیجه قطعی -اوردوم کا صغری منصوص اور کبری بدیمی تین قیاسوں کو شخص من ، پیشخص کا فر ہے اور ہر کا فر ولیل دوم: ..... قیاس مرکب بیر بھی تین قیاسوں کو شخص من ، پیشخص کا فر ہے اور ہر کا فر مستحق نارہے۔ متیجہ: ..... پیخص مستحق نار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا کوئی یارہ عقیجہ: ..... بیخض نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا پارہ نہیں اور ہر سید سیجے النسب نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا پارہ ہے۔ النسب نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا پارہ ہے۔ عقیجہ: ..... بیخص سید سی النسب نہیں۔ پہلا کبری منصوص قر آن اور دوسرے کا شاہد ہر مومن كاايمان اورتيسراعقلاً وثقتها واضح البيان يتلخيص إمام ابلسدت مجدودين وملت

سیدی شاہ احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے ضمون جز اوّ الله عدوہ باباً وَخَمّ النووۃ کی۔ سیّد نامخدوم جہانیان جہال گشت رضی الله عنه

جدالسادات في الهندوالسندسيدنا مخدوم جهانيال جهال شت بخارى او چى قدس مره كافرمان كي شيد درخواب ديدم مصطفي (صَلَّى اللَّهُ عَكِيهِ وَاللهِ وَسُلَّم )

يعب رود بريم عرض المدعبية والبروس المدعبية والبروس عرض كردم المعبيب كبريا (صَلَّى اللهُ عَلَيدة والبروسيّة

سيدان شيعه اولاد تو اند

كفت لا والله وا لله لا

ترجمہ: .....ایک دات میں نے دسول اکرم سلی الله علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں و کھے کرعرض
کی کہ اے حبیب کبریاصلی الله علیہ وآلہ وسلم فرما ہے بیشیعہ جوسید کہلاتے ہیں آپ کی
اولاد میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا غدا کی تئم ہرگز ہرگز بیر میری اولا و میں سے نہیں۔
مولا نا نبی پخش حلوائی مرحوم لکھتے ہیں کہ شیعہ ، عقیدہ رکھنے والا بوجہ کفر اسلام سے خارج
ہوگئے وہ سادات سے بھی یا ٹیکا ہے ہوگئے کیونکہ جب کوئی عضو گندہ ہوجائے تو اس کو
واکٹر کا نے دیا کرتے ہیں اور کفر سے نبیت اسلامی قائم نہیں رہتی۔ (النج)
فقو کی حضرت سراج الفقیاء (رجمۃ الله علیہ)

حضرت علامہ مولانا سراج احمد مکھن بیلوی ٹم خانپوری کی فقاہت کا اعتراف نہ صرف اہلسنت کو ہے بلکہ ٹالفین بھی آپ کی تحقیق کے سامنے سر جھکائے بغیر نہیں رہ سکتے برصغیر میں مجدود بن وطت امام اہلسنت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کی فقاہت کے بعد اگر کوئی فقیہ عالم دین تھا تو وہ آپ کی ذات با برکات تھی آپ کے کی فقاہت کے بعد اگر کوئی فقیہ عالم دین تھا تو وہ آپ کی ذات با برکات تھی آپ کے

قلمى مسوده از برارال شريف رجيم يارخان-

ممولہ کہ مولانا محمر حنیف صاحب مدری آستانہ عالیہ پراراں شریف۔ قلمی فاوی میں سے فقیراولی عفرلہ نے بیفوی نقل کیا ہے صرفہ رہی عبارات لکھے ہیں اور ان کے تراجم نہیں لکھے ، اس لئے کہ اکثر تراجم گزشتہ اوراق میں آچکے

ہیں۔ یا در ہے کہ آپ کے دومعاصرا ورآپ کے پیر بھائی علماء کرام کے ماہین اختلاف ہو گیا چونکہ وہ دونوں زبردست علماء تھے بلکہ پیر طریقت اور ہزاروں مریدین کے صاحب ارشاد تصان كالمحكمه كوئي معمولي بات ندتهي كيكن بفضله تعالى دونول حضرات اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی قدس سرہ کو چودھویں صدی کا مجدد برحق مانے اوران کے بعد فقابت من استاذى المعظم سيدى سراح الفقهاء رحمة الله عليه فقيه كوجائة تقاى لئے آپ کی تحریر ذیل نے ان کے اختلاف کو تم کردیا۔وہ فتوی بیے۔ سوال: .... كيافرمات بين علماء شريعت اس مسكدين كدمولوى غلام رسول كهتا بكرمادات شيعه المهيه جوعلاده سب عثم اصحاب كرام كے قذف (نعوذ باللہ) اتناعا كشر صى الله تعالى عنها قرآن شریف کوبیاض عثانی وغیرہ کے مرعی ہوکر منکر ضروریات دین میں اس لئے ان ت سلام كلام، مل جول، تاطرشته ذبيحه وغيره حرام بين؟ان كاحكم عم مرتدين كابع مولوي محد بارصاحب ماكن كرهى اختيارخان كبتائ يوتكريهادات إي الكي واجب التعظيم مصداق ويطهركم تطهيرا والاالمودة في القربي اور اتتربر إن اعملو ما شئتم قد غفوت لكم اي مستوأبالفتوحات وغيرة ك كتب التصوف من بموجب شرع شريف فتوی مولوی غلام رسول سی ہے یا مولوی محمد یار بینواتو حرد۔ الجواب: .... فتوى مولوى غلام رسول صاحب يح بم فتوحات جزاول باب ٢١ ميس صرف بہے کہ فق یاک نے اپنے رسول کر یم کے ساتھ آپ کی آل کو بھی شائل کر کے مطھر کم تطهير اقرمايا اورقوله عليه الصلوة والسلام يعنى لا استكلكم عليه اجرا لا لمؤدة في القديئ كذريعه بدايت فرمائى كهمادات الرجة تيرامال غصب كريس عزت بربادكري عَلَى كريس، تونداس كى غيبت كرو، ندول ميں بغض، بلكدان كافعل مثل فعل تقدير ي بجهر معافى و عدوء تا كمعند الشدرج عظمي با و القولد فكذا ينبغي ان يقال المسلم جميع ما يطراعليه من اهل البيت في ماله و نفسه وعرضه واهله وذريه فيقابل ذلك كله بالرضى والتعليم والصبر ولاء

خهالا صهه: ..... مرزانی، و بابی، رافضی، نیچری منکر ضروریات دین سید کا فرواجب

(ف) چونکہ فتوی سراج الفقہاء طویل ہے تلخیص کے طور لکھ ڈیا۔

خاتمه: .... آل الحنين رضى الله عنهم من خون رسول صلى الله عليه وآله وسلم إداس اهل بيت من حيث الذرية كاشرف عاصل بحييا كمديث ين بكرايك اولاد كاسلسلسل بيوں سے چلنا ہمراسلسلسل آل فاطمبر (رضى الله عنهم) سے چلے كا، اور قاعده ب كه جي رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم سان دونو ل نسبتول سيعلق ہو،اس پرآتش دوزخ حرام ہے، بلکددینوی آگ کے اثرات سے بھی محفوظ۔مثلا آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے حضرت انس کے دستر خوان سے ماتھ میارک یو تخفی تو حضرت انس رضی الله عنه بمیشه صفائی کے لئے یانی سے نہیں بلکہ دستر خوان کو آگ میں ڈال كراب صاف فرمات تق (خصائص) السيدى جس آثا پرحضور سرورعالم صلى الله عليه وآلبوسكم كاباته مبارك لك كميا تفاوه آثا تنوركي آك سي محفوظ ربا السيري جن بيبول كا آپ نے بچین میں دودھ نوش فرمایا وہ دولت اسلام سے نوازی کئیں۔ای طرح سے آتش جہتم سے محفوظ رہیں ای قاعدہ پراہاست کے نزد یک آپ کے والدین ماجدین وديكرا مهات وجدات واجدادتا آدم وحواء على مينا وعليهم السلام كوايمان كي دولت سرقراز مانا جا تا ب تفصیل کے لئے دیکھنے (امام سیوطی ) کے رسائل ستہ اورامام احدرضا مجد داعظم رضی الله عنه كارساله شمول الاسلام ان كے فيض سے فقير كى كتاب ابوين "مصطفى"، جب سيح النسب سيدكاميحال ہے تو بھراس كى بدند ہى تواسے دوزخ میں لے جائے گی جيسا كەفقىر نے سطور مذکورہ میں مفصل و مدل لکھا ہے بھر جب بدند ہی کسی غریب کو ستحق ہاب اس ك تعظيم وتكريم كيسى جبكة حضور سرورعالم صلى الشعليه والدوسلم ففر مايا -اذا قدال الدجل للمغافق يا سيد فقد غضب ربه (رواة ابوداودونائي) اے سيرتونے اين ربكا غضباية اويرايا\_ (بسند هيج )\_

لطیفہ اویسیہ: ..... ہمارے دور میں اکثریت کی عادت بن گئی ہے اور بنتی جارہی ہے کہ
رب تعالیٰ ناراض بیشک ہولیکن بد مذہب نا راض نہ ہو۔ یاری کے نشے میں بد مذہب
سے ہرطرت کی دوستی اور تعظیم وکریم واعز از واکرام کا خوب سے خوب تر جاری ہے۔
دوسری طرف بیغضب کہ اپنے مسلک کے بروں کے بروے کے ساتھ بغض وعدادت
اور دشمنی بلکہ ہروفت اڑائی اور جھڑا۔ اللہ االی اسلام کو بچھ دے (آمین)۔
آخری گذارش: ......

سادات کرام کی تعظیم و تحریم ضروری اور لا زمی ہے خواہ وہ عمل جیسا ہولیکن بد شد بب سیز نہیں ہوتا اس کی تحقیر و تذکیل ضروری ہے۔ فقیر کی التجا ہے کہ سادات کرام پر لا زم بھی ہے کہ وہ اپ جدا مجر صلی الشعلیہ والدوسلم کی بیروی کریں عقا کد اہلست سے مند نہ ہٹا کیں اور بدعملی سے پر بیار کو این تاکلا بدعملی کی وجہ سے انگشت نمائی نہ ہو جس سے اس کا انجام بر باو ہوا تو سید کو تین صلی الشعلیہ والدوسلم جس طرح اپنی اولا و سے بیار فرماتے ہیں اس سے برا حدکر امت سے شفقت اور دھت فرماتے ہیں قرآن جید کی نص شاہد ہے مزیز علیم ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین دراف دھیم بازا آخر مار قرقام الفقیر القادری ابوالصالے محدیث احداد ای رضوی محدید بازا آخر مار قرقام الفقیر القادری ابوالصالے محدیث انداو اربہا و لیور۔ یا کتان۔ مطابق ۲۲ حمطابق ۲۲ جون ۱۹۸۸ بروز اتو اربہا و لیور۔ یا کتان۔